

# شراب کے حرام ہونے کا نبوت

### بلسال الخالي

#### عرض جامع

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعُدُ! احقر جامع عرض کرتا ہے کہ عرصہ دو سال پہلے حضرت مولا نا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری کی خدمت میں ایک افسر صاحب حاضر ہوئے تھے اورانہوں نے حضرت والا سے سوال کیا تھا کہ بعض افسران مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ شراب کے متعلق جب قرآن کریم میں لفظ حرام نہیں آیا ہے تو پھر علماءاس کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں۔اس سوال کے جواب میں حضرت والا نے ایک مبسوط تقریر فر مائی اور قرآن کریم سے شراب کی حرمت کا بیّن ثبوت پیش فر ہایا اور مجھ سےارشاد فر مایا کہ بیتقر برحق تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے اس کوضبط کر کے شائع کردینی حیاہیے تا کہ ہمارے تمام وہ نادان مسلمان بھائی بھی آگاہ ہوجائیں جواس غلطفہی میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ بھکم حضرت والا دامت برکاتہم پیمسودہ تیار کیا گیا اور تیاری کے بعدافسرموصوف نے اس کی طباعت و اشاعت کا وعدہ کر کے اس مسودہ کوتقریباً دوسال تک اپنے پاس رکھا۔لیکن موصوف اپنی کسی مجبوری کے سبب اس مضمون کو طبع نہیں کراسکے۔ ہر چند کہ بعض احباب مخلصین ،اس مضمون کی طباعت کے لیے مجھے بار باراسی اثناء میں متوجہ کرتے رہے۔لیکن ان دنوں کچھ ذہنی انتشار کے سبب اس امر کی ہمت نہ ہوتی تھی۔مگر جب حق تعالی کی طرف سے سی کام کاوقت آ جا تا ہے تو غیب سے اس کے اسباب اور دواعی بھی پیدا ہوجاتے ہیں۔ کل ۲۷ ررمضان المبارک ۲۸ میا م کو برنس روڈ کراچی سے میں اپنے ایک کرم فر ما دوست کے ہمراہ گذر رہا تھا کہ ان کے جاننے والے دوحضرات آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ قر آن کریم میں شراب کو کہیں حرام نہیں فر مایا گیا ہے۔اس گفتگو سے قلب برایک چوٹ سی لگ گئی اوراینی سستی پرسخت ندامت ہوئی۔قلب میں اس شدید داعیہ اوراس چوٹ کو لیے ہوئے احقر نے حضرت والا پھولپوری سے عرض کیا کہ حضرت آج اس فتم کا واقعہ پیش آیا ہے جس سے میرے قلب پر شدیدا تر ہےاور سخت بے چینی کے ساتھ بیدا عیہ پیدا ہور ہاہے کہ جس قدر جلد ممکن ہوشراب کے متعلق آپ کا مسودہ طبع کراکے سارے ملک میں پھیلا دیا جائے۔امید ہے کہان نادان مسلمانوں کواس غلط فہمی ہے متنبہ ہوکر شراب نوشی سے توبہ نصیب ہوجاوے یا کم از کم علم سیح حاصل ہوجانے سے شراب حرام سمجھ کراس کا ارتکاب کریں گے اس کا فائدہ بہ ہوگا کہ عقیدہ تو درست رہےگا اورعقیدہ کی درتی ہے با لآخرعذاب میں کچھ دن مبتلا ہونے کے بعد مغفرت کی امید ہے اور اس تقریر کا منشاء شراب نوشی برجری کرنانہیں ہے بلکہ ہمیں ان نادان مسلمانوں کو کفر سے بچانامقصود ہے جوحرام کوحلال سمجھے ہوئے ہیں۔عقائد کا متفقہ مسکہ ہے کہ حرام جانتے ہوئے فعل حرام کاار تکاب تو گناه کبیره اور حرام ہے لیکن فعل حرام کوحلال سمجھ کرار تکاب کرنا کفر ہے کیونکہ پیخض قانونِ شاہی کاتحریف کرنے والا ہے۔حضرت والا پھولپوری دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہرسالہ مندا کی طباعت کا اب وفت معلوم ہوتا ہے۔میاں جب چاہتے ہیں تو اسی طرح غیبی سامان پیدا فرمادیتے ہیں اور حضرت والا نے بیہ بھی حکم فر مایا کہاس واقعہ کو بھی جورسالہ مذا کی طباعت کا داعی اور سبب قریب ہوا ہے تحریر کر دیا جاوے حق تعالی شانۂ اس رسالہ کے نفع کوعام اور تام فرماویں، آمین۔

(حِمْ جِامِع: مُحداختر عفاالله عنهُ

( مورخه ۲۷/رمضان الهبارك ۱۳۸۲ ۵۰ بروز جهعه )

قُر آن بإك سي شراب كرام بهون كا شوت نحمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ ذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطنِ الرَّجِيْمِ، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيْهِمَا إِثُمَّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفُعِهِمَا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفُعِهِمَا

قرجمہ: لوگ آپ سے (لیمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے) شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں آپ فرماد یجئے کہ ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کو فائدے بھی ہیں اور گناہ کی باتیں ان فائدوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔

ان آیوں سے ق تعالیٰ شاۂ نے بندوں کومطلع فرمایا کہ شراب سے جتنا نقصان ہوجا تا ہے اتنا نفع نہیں ہوتا کیونکہ نفع تو عارضی ہے اورنقصان کی حد نہیں جب عقل زائل ہوگئ تو انسانیت کا شرف ہاتھ سے جا تار ہا عقل ہی کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے ایس شراب بینا گویا اپنی اس عزت اور شرافت کواپنے ہاتھوں کھو بیٹھنا ہے۔سب سے پہلے شراب کے متعلق بہی آ بیتی نزل فرمائی گئیں۔اب اگر کوئی سائنس دان یہ دعویٰ کرے کہ شراب میں نقصان نازل فرمائی گئیں۔اب اگر کوئی سائنس دان یہ دعویٰ کرے کہ شراب میں نقصان سے زیادہ نفع ہے تو ہم اسے جاہل اور حقیقت سے بہر کہیں گے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ مخلوق کا علم خالقِ حقیق کے علم کا مدمقا بل نہیں بن سکتا۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَمَا أُوۡتِيۡتُمُ مِنَ الۡعِلۡمِ اِلَّا قَلِيُلاًّ ﴾ (سورةُ الاسرٓاء، آيت:٥٨)

ا \_ لوگوائمہیں علم قلیل عطا کیا گیا ہے۔اورا پیزعلم کے متعلق ارشاد فر ماتے ہیں:

## ﴿ الْا يَعُلَمُ مَنُ خَلَقَ ﴾ (سورة الملك، آيت: ١٣)

بھلاوہ کی نہ جانے گاجس نے پیدا کیا ہے۔ دن رات کے مشاہدات شاہد ہیں کہ اہلِ سائنس آج جس تحقیق پر مطمئن ہیں چند دن کے بعد جب اپنی غلطی کا ان کو انگشاف ہوجا تا ہے تو اپنی سابقہ تحقیق کی خود ہی تر دید شائع کرتے رہتے ہیں۔ برعکس خالقِ حقیق کاعلم احمالِ خطاسے پاک ہے ارشاد فرماتے ہیں:

و لَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِيلاً ﴾

(سورة الاحزاب، آيت: ٢٢)

اورتم الله کے دستور میں بھی کوئی تبدیلی نہ پاؤگ۔

ایک مومن کے لیے قرآن کا اتنا ہی فرمان کہ شراب میں اثم کبیر یعنی بڑا گناہ ہے شراب میں اثم کبیر یعنی بڑا گناہ ہے شراب سے احتیاط کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ ہر گناہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کا منشاء حق تعالیٰ کی نافر مانی ہے۔ اور ہرنافر مانی سبب ناراضی ہے ہیں مومن این اللہ کی ناراضی کو کب گوارا کرسکتا ہے۔ مومنین کاملین کی شان تو بہے کہ:

﴿ يَبُتَغُونَ فَضُلاً مِّنَ اللهِ وَ رِضُوانًا ﴾ (سورةُ الفتح، آيت: ١٢٩)

حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمار نے ضل کواور ہماری خوشنو دی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہم کون ساایسا عمل اختیار کریں کہ ہمارا پرورد گار حقیقی ہم سے خوش ہوجائے۔

قرآنِ عَیم نے شراب کے قلیل منافع کو تنلیم کرتے ہوئے اس کے نقصانات کشرہ کو بیان فرمایا ہے اور بیاسلام کی بہت بڑی صدافت کا بین ثبوت ہے کہ اسلام مشاہدات کا انکار کرناباطل ہے۔

ان آیات مٰدکورہ کے بعد شراب کے متعلق حسب ذیل آیتیں نازل آب

فرمائی گئیں:

﴿ يَا يُّهُا الَّذِينَ امَنُوا إِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزُلا مُ رِجُسٌ مِنُ عَمَلِ الشَّيُطِنِ فَاجُتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ٥ إِنَّمَا يُرِيُدُ الشَّيُطِنُ أَنُ يُّوُقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَآءَ فِى الْخَمُرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتَهُونَ ٥ ﴾ وَيَصُدَّكُمُ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتَهُونَ ٥ ﴾ (سورة المائدة، آيات: ١ ٩-٩٠)

قرجمہ: اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرمہ خرمہ : اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرعہ کے تیربیسب گندی باتیں شیطانی کام ہیں سواس سے بالکل الگ رہوتا کہ تم کوفلاح ہوشیطان تو یوں چا ہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بخض ڈال دے اور اللہ تعالی کی یاد سے اور نماز سے تم کو مازر کھے سوا ہمی باز آؤگے۔

آیاتِ مٰدکورہ بالا سے شراب کے متعلق مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں:

(١) ..... إِنَّمَا الْحَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزُلاَ مُ: حَلَّ تَعَالَى اللَّهِ مُونِينَ بَدُولَ كُواطلاع فرمار ہے ہیں كہتم كافروں كى ریت مت كروية شراب اور جوااور بت اور قرعہ كے تيرگندى باتين اور شيطاني عمل ہیں۔

شراب کوجوااور بت اور قرعہ کے تیر کے ساتھ ذکر فرما کریہ بتادیا کہ شراب ایس بری چیز ہے کہ جوااور بت وقرعہ کے تیرجیسی بری باتوں میں صفِ اوّل کی چیز ہے شراب کومقدم فرما کراس کی زیادہ گندگی پراشارہ فرمادیا۔

مسلمانو!غورکروکہ شراب کوئل تعالی نے بت پرتی کے ساتھ ذکر فر مایا ہے تا کہا ورنفرت پیدا ہو کہ یعنا کے ساتھ ذکر فر مایا ہے تا کہا ورنفرت پیدا ہو کہ یعنا دستے ہو کہ اعظم شعار اسلام اور علامات ایمان سے ہے روک دیتی ہے جب اس طور پر ایمان سے بعد ہواتو کفر سے قرب ہوا۔

(۲) .....دِ جُسٌ: شراب کوحق تعالی شانهٔ نے رجس فر مایا ہے یعنی شراب گندی چیز ہے۔ سبحان اللہ کیا نفسیاتی علاج فرمایا ہے۔ طبعی نفرت کے بعداب آگے شراب کی اور مصرتوں کو بغور سننے اور ماننے کی استعداد پیدا فر مادی قرآن کی حکمت و بلاغت کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔

نه هسنش غایتے دارد نه سعدی راسخن پایاں بمیرد تشنه مستشقی و دریا همچناں باقی

(٣) ..... مِنُ عَمَلِ الشَّيْطُنِ: شراب شيطانی عمل ہے۔ مسلمانو! غور کروکہ ہم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جس کا مطلب سے ہے کہ تی تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہماراا بمان ہے اور خدا تعالیٰ جس چیز کو شیطانی عمل فرمار ہے ہیں اس کوہم جائز کرنے کی تدبیریں کررہے ہیں۔ دعویٰ اطاعت کا اور عمل بغاوت کا حق تعالیٰ شاخ نے شراب کو شیطانی عمل فرما کر سے بنادیا کہ جس طرح شیطان خدا کی نافر مانی اور سرکشی سے مردود ہوا ہے شراب بغاوت و نافر مانی کی خاصیت ہے لیعنی شراب نوشی سے تمہارے اندر طغیانی اور بغاوت و نافر مانی کی طرح مردود ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ شیطان کی طرح مردود ہوجانے کا اندیشہ ہے۔

(٤) .....فَاجُتَنِبُوُ فَى: سواس سے الگ رہومسلمانو! حق تعالی فرمارہے ہیں کہ شراب سے الگ رہواورامر کا صیغہ استعال فرمایا ہے جس سے شراب نوش سے سخت پر ہیز کا تھم ثابت ہورہا ہے۔ اب ہرمسلمان غور کرسکتا ہے کہ شراب سے الگ رہنے کا صاف تھم جو ہورہا ہے۔ اس سے کیا کوئی اور مفہوم ہوسکتا ہے جبیبا کہ بعض نادان یہ جھتے ہیں کہ شراب نوش کی وہ مقدار حرام ہے جونشہ آور ہوآیا تے قرانیہ میں آخر کہاں سے اس کا ثبوت موجود ہے کیا وتی الٰہی کے مقابلہ میں اپنی رائے کو استعال کرنے کا حق کسی کو حاصل ہے؟

(٥) ..... لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ: تاكمتم كوفلاح ہو۔ مسلمانو! حق تعالی فرمار ہے ہیں کہ تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم شراب سے الگ رہواس کے قریب بھی نہ جاواور ہم آج اپنی کامیا بی اور ترقی کاراز شراب نوشی میں شخصر سمجھے ہوئے ہیں۔ مسلمانو! یقین کرلو کہ جب تک اسلامی معاشرہ نہ اختیار کیا جاوے گا ہمیں بھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی۔ حق تعالی اپنی رحمت سے حکمران مملکت اسلامیہ یا کستان کو توفیق عطا فرما کیں کہ بورے ملک میں شراب خانوں کا بالکا ہ قلع قمع کردیں۔

(٦) ......إنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطِنُ أَنُ يُّوُقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِي الْحَمُو وَالْمَهُ مِسِو: شيطان شراب ك ذريعة تمهاري آپس ميں عداوت اور لفض بيدا كرتا ہے اور تمام عقلاء زمانہ كواس امر پراتفاق ہے كہ سى قوم كو بدون آپس ميں اتحاد كے سربلندى اور كامرانى ميس نہيں ہوسكتى ہے۔ پس ہميں چاہيے كہ ہم اپنى گريبان فكر ميں سر ڈال كراپ خوابيدہ ضمير كوذرا بيدار كرے غور كريں كہ ہم كس منہ سے قوم كى بهى خوابى كا دعوى كرتے ہيں جبكة قرآن شراب نوشى كوسب نااتفاقى قرار ديتا ہے۔ ہم اپنى زبانوں سے تورات دن اتحاد اتحاد كاشور برپاكئے ہوئے ہيں اور اتحاد ميں خلل انداز ہونے والى مصيبت يعنى شراب نوشى اور شراب خانوں كے انسداد كاكوئى حل سوچنے كے بجائے اس كو جائز فرفى اور شراب خانوں كے انسداد كاكوئى حل سوچنے كے بجائے اس كو جائز كرنے كى تدبيروں ميں مشغول ہيں۔ اے اللہ! ہمارے اوپر حق واضح فرما اور باطل سے اجتناب كى تو فيق فيرمائ مين۔

(٧).....وَيَصُدَّكُمُ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ: شَيطان شراب كَ ذَرِيعِتُم كُواللَّهُ تَعَالَى شراب كَ ذَرِيعِتُم كُواللَّهُ تَعَالَى كَا يَادِسِ اورنماز سے بازر كھنا جا ہتا ہے۔

مسلمانو!غور کرو کہ قرآن کیا پیغام دے رہاہے کیا تہہیں یہ پسند ہے کہتم اپنے پروردگارِ حقیق کی یاد سے غافل کردیئے جاؤاورتم نماز سے روک دیئے جاؤ کوئی مسلمان اس کو ہرگز پسندنہیں کرسکتا۔ پھر شراب نوشی کوہم کیوں گلے لگا رہے ہیں اور شراب خانوں کی تروت کی پر پابندی کیوں عائد نہیں کررہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کواپنے اللّٰہ کی یاد سے اور نماز سے وہ لگاؤ نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے ور نہ یہ ممکن نہیں کہ جو شے ہم کو خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے اسے ہم ترک نہ کریں۔

(٨)..... فَهَلُ أَنْتُهُ مُنْتَهُوْنَ: سوابَ بِهِي بإزآ وَكَّهِ قِرْآن كابدِعنوان شراب سے کس درجہ متنفر کررہا ہے۔ یہ عنوان ایک مشفق استاداورایک مشفق باپ اس وفت اپنے شاگر داور اولا د کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔جبکہ وہ استاد اور باپ اپنی یوری دلسوزی کے ساتھ کسی بری عادت کے نقصانات پر تنبیہ کر چکتا ہے پھراس کے بعد کہتا ہےاتنی مصرتوں کے علم ہوجانے کے بعداب تو بازر ہو گےاب توسمجھ میں آگیا ہوگا۔اسی طرح حق تعالی شانۂ نے اپنے بندوں کو جب شراب کے متعلق اتنے نقصانات ہے آگاہ فرمادیا کہ (۱) شراب اس قدر گندی چیز ہے کہ اس کا تذکرہ جوااور بت اور قرعہ کے تیر کے ساتھ صف اوّل کا درجہ رکھتا ہے۔ (۲) شرب گندی چیز ہے۔ (۳) شراب شیطانی عمل ہے۔ (۴) شراب نوشی ے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ (۵) شراب نوشی کے ساتھتم کوفلاح میسرنہیں ہوسکتی ہے۔(۲)شراب کے ذریعہ شیطان تمہارے آپس میں دشمنی پیدا کرنے کاارادہ ر کھتا ہے۔ ( ۷ ) شراب کے ذریعہ شیطان تم کوخدا کی یا دسے اور نماز سے روک دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔اتنے مفاسداورنقصا نات سے آگاہ کرنے کے بعداب فرماتے ہیں۔(٨) فَهَلُ أَنْتُمُ مُنتَهُوُ نَ سوابِ بَهِي باز آ وَكَّــ

ہرمسلمان غور کرسکتا ہے کہ قرآن کی مذکورہ بالا آینوں سے شراب کا حلال ہونا ثابت ہوتا ہے یا حرام ہونا؟ کیا کسی جائز اور حلال شے سے بھی الگ رہنے اور باز آجانے کی مدایت کی جاتی ہے؟ کیا قرآن نعوذ باللہ کسی مجنوں کا

### برین عقل و دانش بباید گریست

تر مذی شریف میں روایت ہے کہ یعنی فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتَهُوُنَ کو (سو اب بھی باز آ وَگے) جب حضرات صحابہ رضی الله تعالیٰ عنهم نے ساتو سنتے ہی عرض کیااِنْتَهَیْنَا لیعنی ہم باز آ نے اور بخای شریف میں بیجھی روایت ہے کہ اس وقت جتنی شرابیں موجود تھیں سب پھینک دیں اور جن برتنوں میں شراب پیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں میں شربت رکھنے کو بھی منع فرمادیا تا کہ شراب سے دلوں میں سخت نفرت پیدا ہوجائے۔

بعض نادان یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں شراب کے متعلق لفظ حرام موجود نہیں ہے حالانکہ جب شراب کے متعلق قرآن میں (۱) ناپاک ہونا (۲) شیطانی عمل ہونا (۳) اثم کبیر لیمنی گناہ کبیرہ ہونا (۴) بت پرتی کے ساتھ فہ کور ہونا (۵) فَاجُونِبُو ہُو کے صیغهُ امر سے شراب سے بچنے کا حکم فرمانا ثابت ہو چکا تواب لفظ حرام کی تلاش محض شیطانی اور نفسانی کجروی اور حیلہ سازی ہے۔ عقلِ سلیم اور طبیعتِ سلیمہ کے لیے زجر اور ممانعت کے استے عنوانات کافی وافی بیں۔

میں ایک روز تلاوت کرر ہاتھا کہ تن تعالی شانہ کی طرف سے لفظ حرام سے شراب کا حرام ہونا ثابت ہونا بھی دل میں القاء ہوا۔ میں نے اپنے چند اہلِ علم احباب کو جب اس استدلال کو سنایا تو بہت مخطوظ ہوئے۔وہ استدلال بیہ ہے کہ حق تعالی شانۂ نے سورۂ اعراف میں ارشا دفر مایا ہے۔

﴿قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغُى بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ (سورةالاعراف، آیت:۳۳)

www.khangah.org

ترجمه: آپ فرماد یجئے که البته میرے رب نے صرف حرام کیا ہے تمام فخش باتوں کوان میں جوعلانیہ ہیں وہ بھی اور ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی اور ہر گناہ کی بات کواور ناحق کسی برظلم کرنے کو۔

ابغور سے سمجھنا جا ہیے کہ اس مقدمہ اولی کو باعتبار فنِ منطق کے صغریٰ کہتے ہیں۔

اب دوسرامقدمہ جودوسری آیت سے ثابت ہے۔ فِیُهِ مَا اِثْمٌ کَبِیُرٌ اس کومقدمہ ثانیہ اورمنطق میں کبریٰ کہتے ہیں اب ان دونوں کوملانے سے نتیجہ باعتبارشکلِ اوّل کے بیدنکلا کہ شراب حَوَّمَ دَبِّیٰ کے تحت داخل ہے۔

مضمون بالاکواب آسان زبان میں یوں پیچھے کہ ایک آیت میں ت تعالی شائہ نے وَ الْاِثْمُ کُو حَرَّمَ رَبِّی کے تحت حرام فر مایا ہے قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّی الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْی بِغَیْرِ الْحَقِّ اور ایک الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْی بِغِیْرِ الْحَقِّ اور ایک آیت میں شراب کے اندر اِثْمٌ کَبیرٌ کو ثابت فر مایا قُلُ فِیْهِمَا اِثُمٌ کَبیرٌ کا ہونا جب کہ تعالی نے اثم کو حرام فر مایا ہے توجس شے کے اندر اِثْمٌ کَبیرٌ کا ہونا ارشاد فر مایا ہے اس کی حرمت صراحت کے ساتھ حرمت کیرہ فابت ہوتی ہے اور یہاس قدرواضح استدلال ہے کہ اس میں ذرا بھی خفانہیں ہے نیز یہ کہ شراب کے متعلق اِثْمٌ کَبیرٌ کی تنوین بھی تعظیم کے لیے ہے جس سے شراب کا دیگر تمام متعلق اِثْمٌ کَبیرٌ کی تنوین بھی تعظیم کے لیے ہے جس سے شراب کا دیگر تمام متعلق اِثْمٌ کَبیرٌ کی تنوین بھی تعظیم کے لیے ہے جس سے شراب کا دیگر تمام متعلق اِثْمٌ کَبیرٌ کی تنوین بھی تعظیم کے لیے ہے جس سے شراب کا دیگر تمام متعلق اِثْمٌ کَبیرٌ کی تنوین بھی تعظیم کے لیے ہے جس سے شراب کا دیگر تمام متعلق اِثْمٌ کو بیرٌ کی تنوین بھی تعظیم کے لیے ہے جس سے شراب کا دیگر تمام کی بڑے بڑے بڑے گا ہونا ثابت ہوتا ہے۔

پس جب شراب کی شد تحرمت آیات مذکورہ سے ثابت ہے تو پھر
اس کی حرمت میں نفسانی تا ویلیس کر نا اور حیلہ سازی کر ناسخت خطر ناک گناہ ہے
لیعنی بیاس قدر شدید نشم کی گنتا خی اور نافر مانی ہے جس کے موجب کفر ہونے کا
خوف ہے کیونکہ عقائد کا مسئلہ ہے کہ نصوص کا انکار کرنا کفر ہے اور یہاں بھی اس
قشم کی لچر تا ویلیس شراب کو جائز کرنے کے لیے استعال کرنا رد النصوص کے

مترادف ہے۔لہذا شراب پینا، پلانا، پلانے میں مددگار بننا،خریدنااور بیچناسب حرام ہے۔اللّٰد تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو پناہ میں رکھیں اور ہمارے اوپر حق کو واضح فرمادیں،آمین۔

مسلمانو! آج جولوگ شراب کوحلال بنانے کی کوشش کررہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ جناب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے اس امر کی پیشن گوئی فر مادی تھی کہ:

﴿لَيكُونَنَّ مِنُ أُمَّتِى أَقُوامٌ يَّسْتَجِلُّونَ الْجِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْحَرِيرَ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَازِفَ

(صحيحُ البخاري، كتابُ الاشربة، باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه)

حضور صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں کہ غقریب میری امت میں الیی قوم پیدا ہوگی جوزناریثم اور شراب اور باجوں کوحلال سمجھے گی ۔ پس بہت ڈرنے کامقام ہے۔

قال العارف الرومي رحمة الله عليه

از شراب قهر چوں مستی دمد نیست ہا را صورت ہستی دمد حق تعالی ہماری عقول کوشرابے قہر کی مستی سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں

صیح فہم عطا فر مائیں۔

